## اسلام كاطريق تربيت اورروزه

### سيّد ابوالا على مود ودى ّ

### ترجمان القرآن: جون 2014ء

اسلامی زندگی کی عمارت کو قائم ہونے اور قائم رہنے کے لیے جن سہاروں کی ضرورت ہے ،ان میں سب سے مقدم سہارا ہیہ ہے کہ مسلمانوں کے افراد میں فرداً فرداً اوران کی جماعت میں بحیثیت مجموعی وہ اوصاف پیدا ہوں جو خدا کی بندگی کاحق ادا کرنے اور دنیامیں خلافت الٰہی کا بار سنجالنے کے لیے ضروری ہیں۔

وہ غیب پر سچاور زندہ ایمان رکھنے والے ہوں۔ وہ اللہ کو اپناواحد فرماں روا تسلیم کریں اور اس کے فرض شاس اور اطاعت کیش بندے ہوں۔ اسلام کا نظام فکر و نظریۂ حیات ان کی ترگ ترگ میں ایسا پیوستہ ہوجائے کہ اس کی بنیاد پر اُن میں ایک پختہ سیر ت پیدا ہو، اور ان کا عملی کر دار اس کے مطابق ڈھل جائے۔ اپنی جسمانی اور نفسانی قو توں پر وہ اسنے قابو یافتہ ہوں کہ اسپنے ایمان واعتقاد کے مطابق ان سے کام لے سکیں۔ ان کے اندر منافقین کی جماعت اگر پیدا ہو گئی ہو یا باہر سے گھس آئی ہو تو وہ ابل ایمان سے الگ ہوجائے۔ ان کی بماعت کا نظام اسلام کے اجماعی اصولوں پر قائم ہو، اور ایک مشین کی طرح چہم متحرک رہے۔ ان میں اجماعی ذہنیت کار فرما ہو۔ ان کے در میان محبت ہو، ہدر دی ہو، تعاون ہو، مساوات ہو، وحد تِ روح اور وحد تِ عمل ہو۔ وہ قیادت اور اقتدار کے حدود کوجانے اور سیحتے ہوں اور پورے نظم وضبط کے ساتھ کام کرنے کی الجیت رکھتے ہوں۔ یہ تمام مقاصد چونکہ نماز کی اقامت سے حاصل ہوتے ہیں، لہذا اس کو دین اسلام کاستون قرار دیا گیا۔ یہ ستون اگر منہدم ہوجائے تو مسلمانوں کی انفراد کی سیر ت اور اجماعی ہیئت دونوں مشخ ہو کر رہ جائیں اور وہ اس مقصد عظیم کے لیے کام کرنے کے اہل ہی نہ رہیں جس کی خاطر جماعت وجود میں آئی ہے۔ اس بناپر فرما یا گیا کہ نہاز عماد الدین ہے، یعنی دین کا سہار اہے جس نے اس کو گرایا سے نہ یک وگرایا سے دین کو گرایا سے ذین کو گرایا سے دین کو گرایا سے دین کو گرایا۔

ان مقاصد کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے صرف نماز کو کافی نہ سمجھا گیا بلکہ اس رکن کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے ایک دوسرے رکن روزے کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نماز کی طرح بیر روزہ بھی قدیم ترین زمانے سے اسلام کاڑکن

رہاہے۔اگرچپہ تفصیلیا حکام کے لحاظ سے اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں مگر جہان تک نفسِ روزے کا تعلق ہے وہ ہمیشہ الٰمی شریعتوں کا : جزولا ینفک ہی رہا۔ تمام انبیاعلیہم السلام کے مذہب میں یہ فرض کی حیثیت سے شامل تھا۔ جبیسا کہ قرآن میں ارشاد ہواہے

گُتِبَ عَلَيْمُ الطِّيّامُ كَمَا لُتِبَ عَلَى الدَيْنَ مِنْ قَبُكُمُ (البقرہ ۲:۱۸۳) تم پرروزے فرض كرديے گئے، جس طرح تم سے پہلے انبيا كے پيرووں پر فرض كيے گئے تھے۔

اس سے یہ بات خود بخود متر شح ہوتی ہے کہ اسلام کی فطرت کے ساتھ اس طریقِ تربیت کو ضرور کوئی مناسبت ہے۔

ز کوۃ اور جج کی طرح روزہ ایک مستقل جداگانہ نوعیت رکھنے والاڑکن نہیں ہے بلکہ دراصل اس کامزاج قریب قریب وہی ہے جور کن صلوۃ کا ہے اور اسے رکن صلوۃ کے مددگار اور معاون ہی کی حیثیت سے لگایا گیا ہے۔ اس کاکام انھی اثرات کوزیادہ تیزاور زیادہ مستقلم کرنا ہے جو نماز سے انسانی زندگی پر متر تب ہوتے ہیں۔ نماز روز مرہ کا معمولی نظام تربیت ہے جوروز پانچ وقت تھوڑی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آدمی کو اپنے اثر میں لیتا ہے اور تعلیم و تربیت کی مبلی خور اکیں دے کر چھوڑد بتا ہے ، اور روزہ سال بھر میں ایک مہینے کا ہے جو آدمی کو تقریباً ۱۰ کے گئے تک مسلسل سپنے مضبوط ڈسپلن (special training course) غیر معمولی نظام تربیت کس کے شانج میں کئے رکھتا ہے تاکہ روزانہ کی معمولی تربیت میں جو اثرات خفیف سے وہ شدید ہو جائیں۔ یہ غیر معمولی نظام تربیت کس طرح اپناکام کرتا ہے ، اور کس کس ڈھنگ سے نفسیانس انی پر مطلوب اثر ڈالتا ہے ، اس کا تفصیلی جائزہ ہم ان صفحات میں لینا چا ہے ہیں۔

#### روزے کے اثرات

روزے کا قانون میہ ہے کہ آخر شب طلوع سحر کی پہلی علامات ظاہر ہوتے ہی آدمی پر یکا یک کھاناپینااور مباشرت کر ناحرام ہوجاتا ہے اور غروبِ آفتاب تک پورے دن حرام رہتا ہے۔ اس دوران میں پانی کاایک قطرہ اور خوراک کاایک ریزہ تک قصداً حلق سے اُتار نے کی اجازت نہیں ہوتی اور زوجین کے لیے ایک دوسرے سے قضا ہے شہوت کرنا بھی حرام ہوتا ہے۔ پھر شام کوایک خاص وقت آتے ہی اجازت نہیں ہوتی اور رات بھر حلال رہتی ہی جرام تھیں یکا یک حلال ہوجاتی ہیں اور رات بھر حلال رہتی

ہیں، یہاں تک کہ دوسرے روز کی مقررہ ساعت آتے ہی پھر حُرمت کا قفل لگ جاتا ہے۔ ماہِ رمضان کی پہلی تاریخ سے یہ عمل شروع ہوتا ہے اورایک مہینے تک مسلسل اس کی تکرار جاری رہتی ہے۔ گویاپورے • سادن آدمی ایک شدید ڈسپلن کے ماتحت رکھاجاتا ہے۔ مقرر وقت تک سحری کرے، مقرر وقت پر افطار کرے، جب تک اجازت ہے، اپنی خواہشاتِ نفس پوری کرتارہے اور جب اجازت سے منع کیا گیا ہے۔ سلب کرلی جائے توہر اس چیز سے رُک جائے جس سے منع کیا گیا ہے۔

### احساس بندگی

اس نظام تربیت پر غور کرنے سے جو بات سب سے پہلے نظر میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اس طریقے سے انسان کے شعور میں اللہ کی حاکمیت کے اقرار واعتراف کو مستحکم کرناچا ہتا ہے ،اور اس شعور کو اتناطاقت وربنادیناچا ہتا ہے کہ انسان اپنی آزادی اور خود مختاری کو اللہ کا کہت کے اقرار واعتراف کو مستحم کی اسلام کی جال ہے ،اور اسی پر آدمی کے مسلم ہونے بانہ (surrender) کے آگے بالفعل تسلیم ہونے عتراف و تسلیم ہی اسلام کی جال ہے ،اور اسی پر آدمی کے مسلم ہونے بانہ (surrender) کے آگے بالفعل تسلیم ہونے کا مدار ہے۔

دین اسلام کا مطالبہ انسان سے صرف اتناہی نہیں ہے کہ بس وہ خداوند عالم کے وجود کومان لے، یا محض ایک مابعد الطبیعی نظریے کی حیثیت سے اس بات کا اعتراف کرلے کہ اس کا نئات کے نظام کو بنانے اور چلانے والا صرف اللہ واحد قبہارہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی اس امر واقعی کو مانے کے ساتھ ہی اس کے منطقی اور فطری نتیج کو بھی قبول کرے۔ یعنی جب وہ بیہ مانتاہے کہ اس کا اور تمام دنیا کا خالق، پروردگار، قیام بخش اور مد برامر صرف اللہ تعالی ہے، اور جب وہ تسلیم کرتاہے کہ نہ تخلیق میں کوئی اللہ کا شریک ہے، نیرورش میں، نہ قیام بخش میں اور نہ تدبیر امر میں، تو اس تسلیم واعتراف کے ساتھ ہی اسے اللہ کی حاکمیت و فرماں روائی کے آگ سپر ڈال دینی چاہیے۔ اپنی آزادی وخود مختاری کے غلط او عاسے خیال اور عمل دونوں میں دست بردار ہو جانا چاہیے، اور اللہ کے مقابلے میں وہی رویۃ اختیار کرلینا چاہیے جو ایک بندے کا اپنے مالک کے مقابلے میں ہونالازم ہے۔

یمی چیز دراصل کفراوراسلام کے در میان فارق ہے۔ کفر کی حالت اس کے سوا کچھ نہیں کہ آدمی اپنے آپ کواللہ کے مقابلے میں خود مختار اور غیر جواب دہ سمجھے اور یہی سمجھ کراپنے لیے زندگی کاراستہ اختیار کرے،اور اسلام کی حالت اس کے سواکسی اور چیز کا نام نہیں کہ انسان اپنے آپ کواللہ کا بندہ اور اس کے سامنے جواب دہ سمجھے اور اسی احساسِ بندگی و ذمہ داری کے ساتھ وُنیا میں زندگی بسر
کرے۔ پس حالتِ کفرسے نکل کر حالتِ اسلام میں آنے کے لیے جس طرح اللہ کی حاکمیت کا سچااور قلبی اقرار ضروری ہے ، اسی طرح اللہ کی احساس و شعور ہر دم تازہ ، ہر وقت زندہ اور ہر آن کار فرمار ہے اسلام میں رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کے دل میں بندگی کا احساس و شعور ہر دم تازہ ، ہر وقت زندہ اور ہر آن کار فرمار ہے ۔ کیونکہ اس احساسِ شعور کے دل سے دُور ہوتے ہی خود مختاری و غیر ذمہ داری کارویہ عود کر آتا ہے ، اور کفرکی وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے ۔ جس میں آدمی یہ سبجھتے ہوئے کام کرتا ہے کہ نہ اللہ اس کا حاکم ہے اور نہ اسے اللہ کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔

جیسا کہ پہلے بیان کیاجا پکا ہے، نماز کااوّلیس مقصدانسان کے اندر 'اسلام' کیا اس حالت کو پے در پے تازہ کرتے رہنا ہے، اور بہی روزے کا مقصد بھی ہے، مگر فرق ہے ہے کہ نماز روزانہ تھوڑے تھوڑے و قفوں کے بعد تھوڑی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اس کو تازہ کرتی ہے، اور رمضان کے روزے سال بھر بیس ایک مرتبہ پورے \* ۲۷ گھٹٹوں تک تبہم اس حالت کو آد می پر طاری رکھتے ہیں، تاکہ وہ پوری قوت کے ساتھ دل و دماغ بیں بیٹھ جائے اور سال کے باقی اا مہینوں تک اس کے اثرات قائم رہیں۔ اول تو روزے کے سخت ضا لیطے کو اپنے اُوپر نافذ کرنے کے لیے کوئی شخص اس وقت تک آمادہ ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کو اپنا حاکم اعلیٰ نہ سمجھتا ہوا ور اس کے مقابلے کو اپنی آزاد ی وخود مختاری سے دست بردار نہ ہو چکا ہو۔ پھر جب وہ دن کے وقت مسلسل ۲۱،۲۱؍۱۱،۱۳۱،۱۳۱ گھٹے کھانے پینے اور مباشر ت کرنے سے رکار بتا ہے، اور جب سحر ی کا وقت ختم ہوت ہی نفس کے مطالبات سے ایکا یک ہا تھوں اور اس کے منداور حالق پر کسی افطار کا وقت آت ہی نفس کے مطلوبات کی طرف اس طرح لیکتا ہے کہ گویا فی الواقع اس کے ہا تھوں اور اس کے منداور حالق پر کسی اور کسی کہ کہ دو صال کی خور اس میں جو سے وہ کو لئے ہیں، تو اس کے معنی ہیں کہ اس دور ان میں الشہ کی حاکمیت اور اپنی بندگی کا احساس اس پر ہم وقت طاری ہے۔ اس پورے ایک مہینے کی طویل مدت میں ہے احساس اس شعور یا تحت الشہ کی حاکمیت اور اپنی بندگی کا کر نہ سے بھی خائب نہیں ہوا۔ کیونکر سے ایک مہینے کی طویل مدت میں ہے احساس اس شعور یا تحت الشہ کو حاکمیت اور اپنی بندگی کو توڑنے سے بازرہ جہاتا۔ الشعور سے ایک لمحے کے لیے بھی خائب نہیں ہوا۔ کیونکر اگر خائب ہو جاتا تو ممکن ہی نہ تھا کہ وہ ضا لیطے کو توڑنے سے بازرہ جہاتا۔ الشعور سے ایک لمحے کے لیے بھی خائب نہیں ہوا۔ کیونکر وہاتا وہ میات تو میات کی میں کے مقابلہ کی کے کے لیے بھی خائب نہیں ہوا۔ کیونکر اگر خائب ہو جاتا تو ممکن ہی نہ تھا کہ وہ ضا لیطے کو توڑنے سے بازرہ جہاتا۔

احساسِ بندگی کے ساتھ خود بخود جو چیز لاز می نتیج کے طور پر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آد می اپنے آپ کو جس کا بندہ سمجھ رہاہے اس کے تھم کی اطاعت کر ہے۔

ان دونوں چیز وں میں ایسا فطری اور منطقی تعاق ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے ، نہ ان کے در میان کبھی کے لیے گنجایش فکل سکتی ہے۔ اس لیے کہ اطاعت در اصل نتیجہ ہی اعترافِ خداوندی کا ہے۔ (inconsistency) تناقض آپ کسی کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کی خداوندی نہیں ، اور جب حقیقت میں کسی کی خداوندی آپ مان چکے ہیں ، تواس کی بندگی واطاعت سے کسی طرح باز نہیں رہ سکتے۔ انسان نہ اتنااحت ہے کہ خواہ مخواہ مخواہ کو اہ کسی کا عکم مانتا چلا جائے در آں حالے کہ اس کے حق حکم انی کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ اور نہ انسان میں اتنی جر اُت موجود ہے کہ وہ فی الواقع اپنے قلب ور وح میں جسے حاکم ذی اقتدار سمجھتا ہو، اور جسے نافع وضار اور پر وردگار مانتا ہو، اس کی اطاعت سے منہ موڑ جائے۔ بس در حقیقت خداوندی کے اعتراف اور بندگی و طاعت کے عمل میں لازم و ملزوم کا تعلق ہے ، اور یہ عین عقل و منطق کا تقاضا ہے کہ ان دونوں کے در میان ہر پہلوسے کا مل توافق

آ قائی و خداوندی میں توحید لا محالہ بندگی و طاعت میں توحید پر منتج ہوگی، اور آ قائی و خداوندی میں شرک کا نتیجہ لاز ما بندگی و اطاعت میں شرک ہوگا۔ آپ ایک کو خدا سمجھیں گے توایک ہی کی بندگی بھی کریں گے۔ دس کی خداوندی تسلیم کریں گے تو بندگی و طاعت کا اُن بھی ان دسوں کی طرح پھرے گا۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ آپ خداوندی دس کی تسلیم کررہے ہوں اور اطاعت ایک کی کریں۔ ذاتے خداوندی کا تعین لا محالہ سمت بندگی کے تعین پر منتج ہوگا۔ آپ جس کی خداوندی کا اعتراف کریں گے لاز ما اطاعت بھی اسی ک کریں۔ ذاتے خداوندی کا تعین لا محالہ سمت بندگی کے تعین پر منتج ہوگا۔ آپ جس کی خداوندی کا اعتراف کریں گے لاز ما اطاعت بھی اسی کریں گے۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ خداوند ایک و مانیں اور اطاعت دو سرے کی کریں۔ تعارض کا امکان زبانی اعتراف اور واقعی بندگی میں تو ضرور ممکن ہیں۔ کوئی عقل اس چیز کا جندگی میں تو ضرور ممکن نہیں۔ کوئی عقل اس چیز کا تصور نہیں کر سے کہ آپ فی الحقیقت اپنے آپ کو جس کا بندہ سمجھر ہے ہیں اس کے بجاے آپ کی بندگی کا اُن خسی کی طرف بھی آپ کی جس کا بندہ آپ کی بندگی کا بختی ہے کہ جس طرف بھی آپ کی جس کا بندہ آپ کی بندہ آپ کی بندہ آپ کی بندگی تا ہے کہ جس طرف بھی آپ کی جس کا بندہ آپ کی اسی خور سے بندل ساس کے عقل بید فیصلہ کرتی ہے کہ جس طرف بھی آپ کی بندہ آپ کی بندہ آپ کی اسی خور سے بیں اس کے عقل بید فیصلہ کرتی ہے کہ جس طرف بھی آپ کی

بندگی کارُخ پھر رہاہے اُسی کی خداوندی کا نقش دراصل آپ کے ذہن پر مرتسم ہے ،خواہ زبان سے آپ اس کے سواکسی اور کی خداوندی کا ظہار کررہے ہوں۔

خداوندی کے اعتراف اور بندگی کے احساس میں کمی بیشی لاز ماً طاعتِ امر کی کمی بیشی پر منتج ہوگی۔ کسی کے خداہونے اور اپنے بندہ ہونے کا حساس آپ کے دل میں جتنازیادہ شدید ہوگاسی قدر زیادہ شدت کے ساتھ آپ اس کی اطاعت کریں گے ،اور اس احساس میں جتنی کمزوری ہوگی اتنی اطاعت میں کمی واقع ہو جائے گی، حتی کہ اگر یہ احساس بالکل نہ ہو آگا نہ ہوگی۔

ان مقدمات کوذہن نشین کرنے کے بعدیہ بات بالکل صاف، واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کا مدّعااللہ کی خداوندی کا قرار کرانے اوراس کے سواہر ایک کی خداوندی کا افکار کرادینے سے اس کے سواہر ایک کی خداوندی کا افکار کرادینے سے اس کے سواہر ایک کی خداوندی کا افکار کرادینے سے اس کے سواہجھ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی بندگی واطاعت نہ کرے۔ جب وہ اَلَا للہ اللہ یُنُ الخَوْلِیُ [آگاہ رہواللہ ہی کے لیے ہے اطاعتِ خالص۔ الزمر ۳۹:۳] کہتا ہے تواس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اطاعت : خالصاً ومخلصاً صرف اللہ کے لیے ہے ،کسی دوسری مستقل بالذات اطاعت کی آمیز ش کے ساتھ نہیں ہوسکتی۔ جب وہ کہتا ہے کہ

وَمَا ٱمرُ وَالِاللَّهِ عَبُدُ وااللِمَا مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّینَ (البینه ۹۸:۵)اور نہیں تکم دیے گئے سواے اس کے کہ اللہ کی بندگی کریں خالص کرتے ہوئے آمرُ وَالِاللَّهِ عَبُدُ وااللِمَا مُخْلَصِیْنَ لَهُ الدِّینَ (البینه ۹۸:۵)

تواس کا مطلب سے ہوتاہے کہ صرف اللہ ہی کی بندگی کرنے پر انسان مامور ہے اور اس کی بندگی کرنے کی شرط سے ہے کہ انسان اس کی اطاعت کے ساتھ کسی دو سرے کی اطاعت مخلوط نہ کرے۔جب وہ کہتاہے کہ

قَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ قِتُنَةً وَكَالِدِينَ كُلُهُ لِلدِلِ الا نفال ٨:٣٩)لڑتے رہواُن سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہےاور دین پوراکا پورااللہ کے لیے ہو جائے۔

تواس کاصاف اور صرت کے مطلب بیہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی اطاعت پوری کی پوری اللہ ہی کے لیے وقف ہے اور ہر اس طاقت سے مسلمان کی جنگ ہے جواس اطاعت میں حصہ بٹانا چاہتی ہو۔ جس کا مطالبہ بیہ ہو کہ مسلمان خداوند عالم کے ساتھ اس کی اطاعت بھی : کرے، یاخد اوند عالم کے بجائے صرف اسی کی اطاعت کرے۔ پھر جب وہ کہتا ہے کہ ھوَالدَیٰ اَرْسَل رَسُوْلَهُ بِالْمُدٰی وَدِیْن الحَق لِیُظْمِیرَهُ عَلَی الدِّیْن کُلِّم ط(الفَّح ۴۸: ۲۸) وہی ہے جس نے بھیجا پنے رسول کو ہدایت اور دین موالدی اَرْسُول کِو ہدایت اور دین کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اسے سارے دین پر۔

تواس کاصاف اور صرت کے مطلب میہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت تمام اطاعتوں پر غالب ہو،اطاعت اور بندگی کا پورانظام اپنے تمام شعبوں اور سارے پہلوؤں کے ساتھ اطاعتِ الٰہی کے نیچے آجائے، جس کی فرمال برداری بھی ہو، خداوند عالم کی اجازت کے تحت ہو،اور جس فرمال برداری کے لیے وہاں سے تھم یاسند جوازنہ ملے اس کا بند کاٹ ڈالا جائے، یہ اس دین حق اور اس ہدایت کا تقاضا ہے جواللہ اپنے فرمال برداری کے لیے وہاں سے تھم یاسند جوازنہ ملے اس کا بند کاٹ ڈالا جائے، یہ اس دین حق اور اس ہدایت کا تقاضا ہے جواللہ اپنے رسول کے ذریعے سے بھیجنا ہے۔

اس تقاضے کے مطابق خواہ انسان کے ماں باپ ہوں، خواہ خاندان اور سوسائٹی ہو، خواہ قوم اور حکومت ہو، خواہ امیر یالیڈر ہو، خواہ علما اور مشائخ ہوں، خواہ وہ شخص یاادارہ ہو جس کی انسان ملازمت کرکے پیٹ پالتا ہے، اور خواہ انسان کالپنانفس اور اس کی خواہشات ہوں،
کسی کی اطاعت بھی خداوند عالم کی اصلی اور بنیا کی اطاعت کی قیدسے مستثنی نہیں ہو سکتی۔ اصل مطاع اللہ تعالی ہے۔ جواس کی خداوند کی کااقرار کرچکا اور جس نے اس کے لیے اپنی زندگی کو خالص کر لیا، وہ جس کی اطاعت بھی کرے گا، اللہ ہی کی اطاعت کے تحت مرہ کرکے گا۔ جس حد تک جس کی بات ماننے کی وہاں سے اجازت ہوگی اسی حد تک مانے گا، اور جہاں اجازت کی حد ختم ہو جائے گی وہاں میں وہر ایک کا باغی اور صرف اللہ کافر ماں بردار نکلے گا۔

روزے کا مقصد آدمی کو اس اطاعت کی تربیت دینا ہے۔ وہ مہینے بھر تک روزانہ کئی گئے آدمی کو اس حالت میں رکھتا ہے کہ اپنی بالکل ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی اس کو خداوند عالم کے اذن واجازت کی طرف رجوع کرناپڑتا (elementary) ابتدائی ہے۔ غذا کا ایک لقمہ اور پانی کا ایک قطرہ تک وہ حال سے گزار نہیں سکتا جب تک کہ وہاں سے اجازت نہ ملے۔ ایک ایک چیز کے استعمال کے لیے وہ شریعت خداوندی کی طرف دیکھا ہے۔ جو پچھ وہاں حلال ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، خواہ تمام دنیا سے حرام کرنے پر متفق ہوجائے، اور جو پچھ وہاں حرام ہے وہ اس کے لیے حرام ہے، خواہ ساری دنیا مل کر اُسے حلال کردے۔ اس حالت میں خداے واحد کے سواکسی کا اذن اس کے لیے اذن نہیں، کسی کا حکم اس کے لیے حکم نہیں، اور کسی کی نہی اس کے لیے نہی نہیں۔ خود ایپ نفس کی خواہ شرک سے کے کردنیا کے ہر انسان اور ہر ادارے تک کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کے حکم سے مسلمان رمضان میں

روزہ چھوڑ سکتا ہو یاتوڑ سکتا ہو۔اس معاملے میں نہ بیٹے پر باپ کی اطاعت ہے، نہ بیوی پر شوہر کی، نہ ملازم پر آقاکی، نہ رعیّت پر حکومت کی، نہ پیر وپر لیڈر یاامام کی۔ بالفاظِ دیگر اللہ کی بڑی اور اصلی اطاعت تمام اطاعت تمام اطاعتوں کو کھاجاتی ہے اور ۲۰ کے گھنٹے کی طویل مشق و تمرین سے روز ہے دار کے دل پر کالنقش فی المجر بیہ سکّہ بیٹھ جاتا ہے کہ ایک ہی مالک کاوہ بندہ ہے، ایک ہی قانون کاوہ پیرو ہے، اور ایک ہی اطاعت کا حلقہ اس کی گردن میں پڑا ہے۔

اس طرح بیر روزہ انسان کی فرمال بر دار بوں اور اطاعتوں کو ہر طرف سے سمیٹ کرایک مرکزی اقتدار کی جانب پھیر دیتا ہے اور 
• ۳ دن تک روزانہ ۲۱،۱۲ ہم ۲،۱۲ گھنٹے تک اسی سمت میں جمائے رکھتا ہے ، تا کہ اپنی بندگی کے مرجع اور اپنی اطاعت کے مرکز کووہ اچھی طرح متحقق کرے اور رمضان کے بعد جب اس ڈسپلن کے بند کھول دیے جائیں تواس کی اطاعتیں اور فرمال بر داریاں بکھر کر مختق کرے اور رمضان کے بعد جب اس ڈسپلن کے بند کھول دیے جائیں تواس کی اطاعتیں اور فرمال بر داریاں بکھر کر مختف کرنے ہوئیں۔

من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلدیس لدراحاجۃ فی ان یدع بعامہ وشر ابہ (بخاری، کتاب الصوم) جس نے جھوٹ بولنااور جھوٹ پر عمل کرنانہ جھوڑ اتو خدا کواس کی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانااور پینا جھوڑ دے۔

جھوٹ بولنے کے ساتھ 'جھوٹ پر عمل کرنے 'کاجوار شاد فرمایا گیاہے یہ بڑاہی معنی خیز ہے۔ دراصل یہ لفظ تمام نافرمانیوں کاجامع ہے۔ جو شخص خدا کو خدا کہتا ہے اور پھراس کی نافرمانی کرتاہے وہ حقیقت میں خودا پنے اقرار کی تکذیب کرتاہے۔ روزے کااصل مقصد تو عمل سے اقرار کی تصدیق ہی کرنا تھا، مگر جب وہ روزے کے دوران میں اس کی تکذیب کرتار ہاتو پھر روزے میں بھوک پیاس کے سوا اور کیا باتی رہ گیا؟ حالا نکہ خدا کواس کے خلوئے معدہ کی کوئی حاجت نہ تھی۔ اسی بات کود وسرے انداز میں حضور نے اس طرح بیان : فرمایا ہے

کم من صائم لیس لہ من صیامہ الاالظماؤ کم من قائم لیس لہ من قیامہ الاسھر (سنن الدار می) کتنے ہیں وزے دارایسے ہیں کہ روزے کے سے بھوک پیاس کے سواان کے بلے کچھ نہیں پڑتا،اور کتنے ہی راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں جنھیں اس قیام سے رت جگے کے سوال کھوٹ کے سوا کچھ خاصل نہیں ہوتا۔

: یہی بات ہے جس کو قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح تر الفاظ میں ظاہر فرمادیا کہ

البقرہ ۲:۱۸۳ مروزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں) کُتِبَ عَلَیْمُ الصِّیَامُ مَلاَیْتِ عَلَی الدَیْنِ مِن تَجَکِمُ مَعَلَّمُ مَتَّقُونَ پر فرض کیے گئے تھے۔ توقع ہے کہ اس ذریعے سے تم تقوی کرنے لگو گے۔

یعنی روز نے فرض کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تقوی کے اصل معنی حذر اور خوف کے ہیں۔
اسلامی اصطلاح میں اس سے مر ادخد اسے ڈرنااور اس کی نافر مانی سے بچنا ہے۔ اس لفظ کی بہترین تفییر جو میری نظر سے گزری ہے ، وہ
ہے جو حضرت ابی ابن کعب ؓ نے بیان کی۔ حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا: تقوی کسے کہتے ہیں ؟ انھوں نے عرض کیا: امیر المومنین ؓ! آپ ؓ
کو بھی کسی ایسے رستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے جس کے دونوں طرف خار دار حجماڑیاں ہوں اور راستہ تنگ ہو؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا: بار ہا۔ انھوں نے پوچھا: توالیسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں دامن سمیٹ لیتا ہوں اور بچتا ہوا چاتا ہوں
کہ دامن کا نٹوں میں نہ اُلجھ جائے۔ حضرت الجنؓ نے کہا: بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔

زندگی کابیرراستہ جس پرانسان سفر کررہا ہے، دونوں طرف افراط و تفریط، خواہشات اور میلاناتِ نفس، وساوس اور ترغیبات
گر اہیوں اور نافرہانیوں کی خار دار جھاڑ ہوں سے گھر اہوا ہے۔ اس راستے پر کا نٹوں سے اپنادا من بچاتے ، (temptations)
ہوئے چلنا اور اطاعتِ حق کی راہ سے ہٹ کر بداند کئی وید کر داری کی جھاڑ ہوں میں نہ اُبھنا، بہی تقوی ہے، اور بہی تقوی پیدا کرنے کے
لیے اللہ تعالی نے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ ایک مقوی واہے جس کے اندر خداتر می وراست روی کو قوت بخشنے کی خاصیت ہے، گر
فی الواقع اس سے یہ قوت حاصل کر ناانسان کی اپنی استعداد پر مو قوف ہے۔ اگر آدمی روزے کے مقصد کو سمجھے، اور جو قوت روزہ وہ تا
ہے اس کو لینے کے لیے تیار ہو، اور روزے کی مد دسے اپنے اندر خوفِ خدا اور اطاعتِ امرکی صفت کو نشو و نماد یے کی کو شش کرے، تو
یہ چیزاس میں اتنا تقوی پیدا کر سکتی ہے کہ صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ اس کے بعد بھی سال کے باقی اا مہینوں میں وہ زندگی کی
سید ھی شاہر اوپر دونوں طرف کی خار دار جھاڑ ہوں سے دامن بچائے ہوئے چل سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کے لیے روزے کے
سید ھی شاہر اوپر دونوں طرف کی خار دار جھاڑ ہوں سے دامن بچائے ہوئے چل سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا سمجھے اور
سید ھی شاہر اوپر دونوں طرف کی خار دار جھاڑ ہوں سے دامن بچائے ہوئے جل سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا سمجھے اور
سیم نفور اور منافع (اجر) کی کوئی حد نہیں۔ لیکن اگر وہ اصل مقصد سے غافل ہو کر محض روزہ نہ توڑ نے بی کوروزہ رکھنا سمجھے اور
سیم نفور کی کی طرف توجہ بی نہ کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے نامیا میں بھوک پیاس اور رہ بھے کے سوااور پچھ

کل عمل ابن ادم یضاعف الحسنه بعشر امثالهاالی سیعهاءة ضعف قال الدلاتعالی الاالصوم فانه لی واناا جزی به (متفق علیه) آدمی کاهر عمل خداکے ہاں کچھ نه کچھ بڑھتا ہے۔ ایک نیکی ۱ گئی سے ۲۰۰۰ گئی تک کچھاتی کچھولتی ہے۔ مگر الله فرماتا ہے که روزه مستثنیٰ ہے، وہ میری مرضی پر موقوف ہے، جتناچا ہوں اس کابد له دوں۔

یعنی روزے کے معاملے میں بالیدگی وافنر ونی کاامکان بے حدو حساب ہے۔ آدمی اُس سے تقوی کا حاصل کرنے کی جتنی کوشش کرے اتناہی وہ بڑھ سکتا ہے۔ صفر کے درجے سے لے کراُوپر لاکھوں، کروڑوں، اربوں گئے تک وہ جاسکتا ہے بلکہ بلانہایت ترقی کر سکتا ہے۔ پس بیہ معاملہ چونکہ آدمی کی اپنی استعداد اخذ و قبول پر منحصر ہے کہ روزے سے تقوی حاصل کرے بانہ کرے، اور کرے تو کس حد تک کرے۔ اس وجہ سے آیت مذکورہ بالامیں بیہ نہیں فرما یا کہ روزے رکھنے سے تم یقیناً متقی ہو جاؤگے، بلکہ لَعَکُمُ اکا لفظ فرما یا جس کا صحیح مطلب بیہ ہے کہ تو قع کی جاتی ہے، یا ممکن ہے کہ اس ذریعے سے تم تقوی کرنے لگو گے۔

عام طور پرلوگ اس کا ترجمہ نتا کہ 'کرتے ہیں ، مگریہ لغت کے اعتبار سے درست نہیں۔ لَعَکُمُ کالفظ عربی میں اُمید ، توقع ، اندیشہ ا۔)
اور امکان بلاو ثوق کا مفہوم ادا کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ بخلاف اس کے نتا کہ 'میں محض تعلل یافرضیت کا مفہوم ہے۔ اگر اللہ کو صرف فرضیت صوم کی غرض ہی بیان کرنی ہوتی تو لَعَکُمُ مَنْتُونُ نَ کے بجائے لِنُکُونُوامِنَ الْمُسْقِیْنَ فرما یا ہوتا۔ شاید لوگ اس موقعے پر کلم سکے داس کیے انھوں نے لَعَل ؓ کا ترجمہ نتا کہ 'کردیا، تا کہ صحیح ترجمہ سے جو بات بنتی نظر نہ آتی تھی ۔ (وہ غلط ترجمہ سے بن جائے

## تغميرِ سير ت

یہ تقویٰ ہی دراصل اسلامی سیرت کی جان ہے۔ جس نوعیت کا کیر کٹر اسلام ہر مسلمان فرد میں پیدا کر ناچا ہتا ہے اس کا اسلامی تصور اس تقویٰ کے لفظ میں پوشیدہ ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل اس لفظ کا مفہوم بہت محدود ہو کررہ گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص طرز کی شکل ووضع بنالینا، چند مشہور و نمایاں گناہوں سے بچنااور بعض ایسے مکر وہات سے پر ہیز کر ناجضوں نے عوام کی نگاہ میں بہت اہمیت اختیار کرلی ہے، بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حالا نکہ دراصل میہ ایک نہایت و سیج اصطلاح ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ایکے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ قرآنِ مجید انسانی طرز خیال وطرز عمل کو اصولی حیثیت سے دو بڑی قسموں پر تقسیم کرتا ہے : اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ قرآنِ مجید انسانی طرز خیال وطرز عمل کو اصولی حیثیت سے دو بڑی قسموں پر تقسیم کرتا ہے

# : ایک قسم وہ ہے جس میں انسان

دنیوی طاقتوں کے ماسواکسی بالاتراقتدار کواپنےاُوپر نگران نہیں سمجھتا،اور یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتاہے کہ اسے کسی فوق البشر ا۔ حاکم کے سامنے جواب دہی نہیں کرنی ہے۔

د نیوی زندگی ہی کو زندگی ، د نیوی فائد ہے ہی کو فائد ہاور د نیوی نقصان ہی کو نقصان سمجھتا ہے اور اس بناپر کسی طریقے کو اختیار کرنے ۲۔ یانہ کرنے کا فیصلہ صرف د نیوی فائد ہے اور نقصان ہی کے لحاظ سے کرتا ہے۔ مادی فائدُ وں کے مقابلے میں اخلاقی وروحانی فضائل کو بے وقعت سمجھتا ہے ،اور مادی نقصانات کے مقابلے میں اخلاقی وروحانی سے نقصانات کو ہلکا خیال کرتا ہے۔

کسی مستقل اخلاقی دستور کی پابندی نہیں کرتا، بلکہ موقع و محل کے لحاظ سے خود ہی اخلاقی اصول وضع کرتا ہے اور دوسرے موقع ہم۔ پرخود ہی ان کوبدل دیتا ہے۔

: دوسری قشم وہ ہے جس میں انسان

اپنے آپ کوایک ایسے بالا تر حکمر ان کاتابع اور اس کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے جوعالم الغیب والشہادت ہے ، اور یہ سمجھتے ہوئے ا۔ زندگی بسر کرتاہے کہ اسے ایک روزاپنی دنیوی زندگی کے پورے کارنامے کا حساب دیناہوگا۔

دُنیوی زندگی کواصل حیاتِ انسانی کاصرف ایک ابتدائی مرحله سمجھتاہے اور ان فوائد و نقصانات کو جواس مرحلے میں ظاہر ہوتے ۲۔ بیں عارضی اور دھوکادینے والے نتائج خیال کرتاہے ، اور اپنے طرزِ عمل کا فیصلہ ان مستقل فائد وں اور نقصانات کی بنیاد پر کرتاہے جو آخرت کی پاید ارزندگی میں ظاہر ہوں گے۔

مادی فائدوں کے مقابلے میں اخلاقی وروحانی فضائل کوزیادہ فیمتی سمجھتاہے،اور مادی نقصانات کی بہ نسبت اخلاقی وروحانی سر نقصانات کو شدید تر خیال کر تاہے۔

ایک ایسے مستقل اخلاقی دستور کی پابندی کرتاہے جس میں اپنی اغراض ومصالح کے لحاظ سے اس کو ترمیم و تنتیخ کرنے کی آزادی ہم۔ حاصل نہیں ہے۔

ان میں سے پہلی قشم کے طرزِ خیال وطرزِ عمل کا جامع نام قر آن نے فجور ار کھا ہے ،اور دو سرے طرزِ خیال وعمل کووہ تقویٰ ۲ کے نام سے یاد کر تاہے۔ یہ دراصل زندگی کے دو مختلف راستے ہیں جو بالکل ایک دو سرے کی ضد واقع ہوئے ہیں اور اپنے نقطۂ آغاز سے لے کر نقطۂ انجام تک کہیں ایک دو سرے سے نہیں ملتے۔ فجور کے راستے کو اختیار کر کے آدمی کی پوری زندگی اپنے تمام اجزااور تمام شعبوں کے ساتھ ایک خاص ڈھنگ پرلگ جاتی ہے جس میں تقویٰ کی ظاہری اشکال تو کہیں نظر آسکتی ہیں مگر تقویٰ کی اسپرٹ کا شائبہ تک

نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ فجور کے تمام فکری اجزاا یک دوسرے کے ساتھ منطقی ربط رکھتے ہیں اور تقویٰ کے فکری اجزامیں سے کسی جُزکو بھی ان کے مربوط نظام میں راہ نہیں مل سکتی۔ برعکس اس کے تقویٰ کاراستہ اختیار کرکے انسان کی پوری زندگی کاڈھنگ کچھ اور ہوتا ہے، وہ ایک دوسری ہی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہر موقع و محل پر ہے، وہ ایک دوسری ہی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہر موقع و محل پر ایک دوسری ہی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہر موقع و محل پر

مصلحت پرستی ، (Utilitarianism) افادیت ، (Materialism) آج کل کی اصطلاحوں میں ہم اسے مادہ پرستی ا۔ کے ناموں سے موسوم کر سکتے ہیں۔ (Opportunism) اور ابن الوقتی (Pragmatism)

مغربی ذہن چونکہ اس طرزِ خیال سے بڑی حد تک بیگانہ ہے اس لیے جدید زمانے کی اصطلاحوں میں ایسے الفاظ مشکل سے مل سکیں ۲۔ کو پاپاؤں اور پادریوں نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ اسے استعال کیا (Piety) گے جو تقویٰ کے مفہوم کوادا کر سکیں۔انگریزی لفظ جاسکے۔ نیز اس میں وہ وسعت بھی نہیں جو تقویٰ میں ہے۔

ان دونوں راستوں کافرق صرف انفرادی زندگی ہی ہے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اجہا عی زندگی ہے بھی اس کا اتناہی تعلق ہے۔ جو جماعت فاجرافراد پر مشتمل ہوگی یا جس میں فاجرین کی اکثریت ہوگی اور اہل فجور کے ہاتھ میں جس کی قیادت ہوگی، اس کا پورا تہدن فاجرانہ ہوگا۔ اس کی معاشرت میں ، اس کے اخلاقیات میں ، اس کے معاشیات میں ، اس کے نظام تعلیم و تربیت میں ، اس کی سیاست میں ، اس کے بین الا قوامی رویے میں ، غرض اس کی ہر چیز میں فجور کی روح کار فرماہوگی۔ یہ بہت ممکن ہے کہ اس کے اکثر یا بعض افراد ذاتی خود غرضیوں اور منفعت پر ستیوں سے بالا تر نظر آئیں ، مگر زیادہ سے زیادہ جس بلندی پر وہ چڑھ سکتے ہیں وہ بہی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو اس قوم کے مفاد میں گم کر دیں۔ جس کی ترقی سے ان کی اپنی ترقی اور جس کے تنزل سے ان کا اپنا تنزل وابستہ ہے۔ للذا اگر کسی شخص سیر سے میں فجور کار نگ کم بھی ہو تو اس سے کوئی فرق واقع نہ ہوگا۔ قومی رویہ بہر حال افادیت ، ابن الوقتی ، مصلحت پر ستی اور مادہ پر ستی سیر سے میں فجور کار نگ کم بھی ہو تو اس سے کوئی فرق واقع نہ ہوگا۔ قومی رویہ بہر حال افادیت ، ابن الوقتی ، مصلحت پر ستی اور مادہ پر ستی کا صولوں پر چلے گا۔

اسی طرح تقوی بھی محض انفرادی چیز نہیں ہے۔جب کوئی جماعت متقین پر مشمل ہوتی ہے یااس میں اہلِ تقوی کی کثرت ہوتی ہے،
اور متقی ہی اس کے رہنما ہوتے ہیں، تواس کے پورے اجہاعی رویے میں ہر حیثیت سے خداتر سی کارنگ ہوتا ہے۔وہ وقتی اور ہنگامی مصلحتوں کے لحاظ سے اپنا طرز عمل مقرر نہیں کرتی بلکہ ایک مستقل دستور کی پیروی کرتی ہے اور ایک اٹل نصب العین کے لیے اپنی مصلحتوں کے لحاظ سے اپنا طرز عمل مقرر نہیں کرتی بلکہ ایک مستقل دستور کی پیروی کرتی ہے اور ایک اٹل نصب العین کے لیے اپنی مساعی و قف کر دیتی ہے، قطع نظر اس سے کہ دنیوی لحاظ سے قوم کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے یا کیا نقصان پہنچتا ہے۔وہ مادی فائدوں کے پیچھے نہیں دوڑتی بلکہ پایدار اخلاقی وروحانی منافع کو اپنا مطمح نظر بناتی ہے۔وہ مواقع کے لحاظ سے اصول توڑتی اور بناتی نہیں ہے بلکہ ہر حال میں اصول حق کا امتباع کرتی ہے۔ کیونکہ اس کی پروانہیں ہوتی کہ اس کی می<sup>س</sup>مقابل قوموں کی طاقت کم ہے یازیادہ، بلکہ اُوپر جو خدا موجود ہے وہ اس سے ڈرتی ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہوکر جو اب دہی کرنے کاجو وقت بہر حال آنا ہے اس کی فکر اسے جو خدا موجود ہے وہ اس سے ڈرتی ہے اور اس کے سامنے کھڑے جو کر جو اب دہی کرنے کاجو وقت بہر حال آنا ہے اس کی فکر اسے کھائے جاتی ہے۔

اسلام کے نزدیک دنیامیں فساد کی جڑاور انسانیت کی تباہی و بربادی کا اصلی سبب 'فجور' ہے۔ وہ اس فجور کے سانپ کوہلاک کر دیناچاہتا ہے یا کم سے کم اس کے زہر ملے دانت توڑدیناچاہتا ہے ، تاکہ اگریہ سانپ جیتار ہے تب بھی انسانیت کوڈ سنے کی طاقت اس میں باقی نہ رہے۔ اس کام کے لیے وہ نوعِ انسانی میں سے ان لوگوں کو چُن چُن کر نکالنااور اپنی پارٹی میں بھرتی کرناچاہتا ہے جو متقیانہ رجحانِ طبع رکھنے والے لوگ اس کے کسی کام کے نہیں ،خواہ وہ اتفاق سے (Bent of Mind) رکھتے ہوں۔ فجور کی جانب ذہنی رجحان مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیے گئے ہوں اور مسلم قوم کے در دمیں کتے ہی تڑ پتے ہوں۔

اسے دراصل ضرورت ان لوگوں کی ہے جن میں خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، جو آپ اپنا حساب لینے والے ہوں، جو خود اپنے دل کی نیتوں اور ارادوں پر نظر رکھیں، جن کو قانون کی پابندی کے لیے کسی خارجی د باؤکی حاجت نہ ہو بلکہ خوداُن کے اپنے باطن میں ایک محاسب اور آمر بیٹے اہو جو انھیں اندر سے قانون کا پابند بناتا ہو اور الیہی قانون گئی پر بھی ٹو کتا ہو جس کا علم کسی پولیس، کسی عدالت اور کسی رائے عام کو نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسے افراد چاہتا ہے جنھیں یقین ہو کہ ایک آئکھ ہر حال میں انھیں دیکھ رہی ہے، جنھیں خوف ہو کہ ایک عدالت کے سامنے بہر حال انھیں جانا ہے، جو دنیوی منافع کے بندے، ہنگامی مصالح کے غلام اور شخصی یا قومی اغراض کے پر سار نہوں۔ جن کی نظر آخرت کے اصلی و حقیقی نتائج پر جمی ہوئی ہو، جن کو دنیا کے بڑے سے بڑے فائدے کالا پلی یا سخت سے سخت نہوں۔ جن کی نظر آخرت کے اصلی و حقیقی نتائج پر جمی ہوئی ہو، جن کو دنیا کے بڑے سے بڑے فائدے کالا پلی یا سخت سے سخت نہوں کا خوف بھی خداوند عالم کے دیے ہوئے نصب العین اور اس کے بتائے ہوئے اصولی اخلاق سے نہ ہٹا سکتا ہو، جن کی تمام سعی و نقصان کاخوف بھی خداوند عالم کے دیے ہوئے نصب العین اور اس کے بتائے ہوئے اصولی اخلاق سے نہ ہٹا سکتا ہو، جن کی تمام سعی و

کوشش صرفاللہ تعالیٰ کی رضاکے لیے ہو، جنمیں اس امر کا پختہ یقین ہو کہ پایانِ کاربندگیِ حق ہی کا نتیجہ بہتر اور بندگی باطل ہی کا انجام بُراہوگا، چاہے اس دنیامیں معاملہ بر عکس ہو۔

پھراس کو جن آ دمیوں کی تلاش ہے وہ ایسے آ دمی ہیں جن کے اندرا تناصبر موجود ہو کہ ایک صحیحاور بلند نصب العین کے لیے ہر سوں بلکہ ساری عمر لگاتار سعی بے حاصل کر سکتے ہوں، جن میں اتنی ثابت قدمی ہو کہ غلط راستوں کی آسانیاں، فائدے اور لطف ولذت کوئی چیز بھیان کواپنی طرف نہ تھینچ سکتی ہو، جن میں اتنا تحل ہو کہ حق کے راستے پر چلنے میں خواہ کس قدر ناکامیوں، مشکلات، خطرات، مصائب اور شدائد کاسامناہو،ان کا قدم نہ ڈ گمگائے، جن میں اتنی کیسوئی ہو کہ ہر قشم کی عارضی اور ہنگامی مصلحتوں سے نگاہ پھیر کراپنے نصب العین کی طرف بڑھے چلے جائیں، جن میں اتناتو کل موجو د ہو کہ حق پر ستی وحق کو شی کے زیر طلب اور دُورر س نتائج کے لیے خداوند عالم پر بھر وساکر سکیں،خواہ دنیا کی زندگی میں اس کام کے نتائج سرے سے برآ مدہوتے نظر ہی نہ آئیں۔ایسے ہی لوگوں کی سیر ت پراعتماد کیا جاسکتا ہے،اور جو کام اسلام اپنی پارٹی سے لیناچا ہتا ہے اس کے لیے ایسے ہی قابل اعتماد کار کنوں کی ضرورت ہے۔ تقویٰ کیاس صفت کاہیولی(ابتدائی جوہر) جن لو گوں میں موجو د ہوان کے اندراس صفت کو نشوو نمادینے اوراسے مستخکم کرنے کے لیےروزے سے زیادہ طاقت وراور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔روزے کے ضابطے پرایک نگاہ ڈالیے، آپ پر خود منکشف ہونے لگے گا کہ یہ چیز کس مکمل طریقے سے ان صفات کو بالید گی اور پایداری بخشتی ہے۔ایک شخص سے کہاجا تاہے کہ روزہ خدانے تم پر فرض کیا ہے۔ صبح سے شام تک بچھ نہ کھاؤ ہیو۔ کوئی چیز حلق سے اُتار و گے تو تمھار اروزہ ٹوٹ جائے گا۔ لو گوں کے سامنے کھانے پینے سے اگر تم نے پر ہیز کیااور درپر دہ کھاتے بیتے رہے، توخواہ لو گول کے نزدیک تمھارا شارر وزہ داروں میں ہو، مگر خدا کے نزدیک نہ ہو گا۔ تمھارا روزہ صحیحاس صورت میں ہو سکتا ہے کہ خدا کے لیے رکھو،ورنہ دوسری کسی غرض،مثلاً صحت کی درستی پانیک نامی کے لیے رکھو گے تو خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔خدا کے لیے اپناروزہ پورا کروگے تواس د نیامیں کوئی انعام نہ ملے گااور توڑوگے یانہ ر کھوگے تو یہاں کوئی سزانہ دی جائے گی۔ مرنے کے بعد جب خدا کے سامنے پیش ہو گے اسی وقت انعام بھی ملے گااوراسی وقت سزا بھی دی جائے گی۔ یہ چند ہدایات دے کر آدمی کو چھوڑ دیاجاتا ہے۔ کوئی سیابی، کوئی ہر کارہ، کوئی سی آئی ڈی کا آدمی اس پر مقرر نہیں کیاجاتا کہ ہر وقت اس کی نگرانی کرے۔زیادہ سے زیادہ راے عام اپنے دباؤسے اس کواس حد تک مجبور کرسکتی ہے کہ دوسروں کے سامنے پچھ نہ کھائے ہیے، مگر چوری چھپے کھانے پینے سے اس کورو کنے والا کوئی نہیں،اوراس بات کا حساب لیناتو کسی راے عام، یا کسی حکومت کے بیان ہیں نہیں کہ وہ رضا ہے الٰہی کی نیت سے روز ہر کھ رہاہے یا کسی اور نیت سے۔

: ایسی حالت میں جو شخص روزے کی تمام شر ائط پوری کرتاہے ، غور کیجیے کہ اس کے نفس میں کس قسم کی کیفیات اُبھرتی ہیں

اس کو خداوند عالم کی ہستی کا،اس کے عالم الغیب ہونے کا،اس کے قادر مطلق ہونے کا،اوراس کے سامنے اپنے محکوم اور جواب دہ ا۔ ہونے کاکامل یقین ہے،اوراس پوری مدت میں،جب کہ وہروزے سے رہاہے اس کے یقین میں ذراتز لزل نہیں آیا۔

اس کو آخرت پر،اس کے حساب کتاب پراوراس کی جزااور سزاپر پورایقین ہے۔اور یہ یقین بھی کم از کم ان ۱۲،۱۴ گھٹوں میں برابر ۲۔ غیر متز لزل رہاہے،جب کہ وہ اپنے روزے کی شر ائط پر قائم رہا۔

اس کے اندر خودا پنے فرض کا احساس ہے۔ وہ آپ اپن ذمہ داری کو سمجھتا ہے۔ وہ اپنی نیت کاخود محتسب ہے، اپنے دل کے حال پر سا۔ خود نگرانی کرتا ہے۔ خارج میں قانون شکنی یا گناہ کا صدور ہونے سے پہلے جب نفس کی اندر ونی تہوں میں اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس وقت وہ اپنی قوتِ ارادی سے اس کا استیصال کر دیتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ پابندیِ قانون کے لیے خارج میں کسی د باؤکاوہ محتاج نہیں ہے۔

مادیت اور اخلاق وروحانیت کے در میان انتخاب کا جب اسے موقع دیا گیا تواس نے اخلاق وروحانیت کوا نتخاب کیا۔ دنیا اور آخرت ہم۔ کے در میان ترجیح کا سوال جب اس کے سامنے آیا تواس نے آخرت کو ترجیح دی۔ اس کے اندرا تنی طاقت تھی کہ اخلاقی فائدے کی خاطر مادی نقصان و تکلیف کواس نے گوارا کیا، اور آخرت کے نفعے کی خاطر دنیوی مضرت کو قبول کر لیا۔

وہ اپنے آپ کواس معاملے میں آزاد نہیں سمجھتا کہ اپنی سہولت دیکھ کرا چھے موسم، مناسب وقت اور فرصت کے زمانے میں روزہ ۵۔ رکھے، بلکہ جووقت قانون میں مقرر کر دیا گیاہے اسی وقت روزہ رکھنے پر وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے خواہ موسم کیساہی سخت ہو، حالات کیسے ہی ناساز گار ہوں اور اس کی ذاتی مصلحوں کے لحاظ سے اس وقت روزہ رکھنا کتناہی نقصان دہ ہو۔ اس میں صبر ،استقامت، مخل، کیسوئی، توکل اور دنیوی ترغیبات و تحریصات کے مقابلے کی طاقت کم از کم اس حد تک موجود ہے اس کہ رضا ہے اللی کے بلند نصب العین کی خاطر وہ ایک ایساکام کرتا ہے جس کا نتیجہ مرنے کے بعد دوسر کی زندگی پر ملتوی کیا گیا ہے۔ اس کام کے دوران میں وہ رضاکار اندا پی خواہ شاہ نو اور کتا ہے۔ سخت گرمی کی حالت میں پیاس سے حلق چھڑا جارہا ہے، برفاب سامنے موجود ہے، آسانی سے پی سکتا ہے، مگر نہیں پتیا۔ بھوک کے مارے جان پر بن رہی ہے، کھانا حاضر ہے، چاہے تو کھا سکتا ہے، مگر نہیں کھانا۔ جوان میاں بیوی ہیں، خواہش نفس زور کرتی ہے، چاہیں تواس طرح قضا ہے شہوت کر سکتے ہیں کہ کسی کو پتانہ چلے، مگر نہیں کرتے۔ ممکن الحصول فائد وں سے یہ صرف نظر ،اور ممکن الاحتر از نقصانات کی بید پزیرائی اور خود اپنے نتخب کیے ہوئے طریق حق بڑیں کرتے۔ ممکن الحصول فائد وں سے یہ صرف نظر ،اور ممکن الاحتر از نقصانات کی بید پزیرائی اور خود اپنے نتخب کیے ہوئے طریق حق بریابت قدمی کسی ایسے نفعے کی اُمید پر نہیں ہے جواس دنیا کی زندگی میں حاصل ہونے والا ہو، بلکہ ایسے مقصد کے لیے ہے جس کے متعلق پہلے ہی نوٹس دے دیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے اس کے حاصل ہونے کی اُمید ہی نہ رکھو۔

یہ کیفیات ہیں جو پہلے روزے کاارادہ کرتے ہی انسان کے نفس میں اُبھر نی شر وع ہوتی ہیں۔ جب وہ عملاً روزہ رکھتا ہے تو یہ بالفعل ایک طاقت بن جاتی ہیں۔ جب • سون تک مسلسل وہ اسی فعل کی تکرار کرتا ہے تو یہ طاقت راسخ ہوتی چلی جاتی ہے، اور بالغ ہونے کے بعد سے مرتے دم تک تمام عمرا لیے ہی • س، • سر وزے ہر سال رکھنے سے وہ آدمی کی جبات میں پیوست ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ سب پچھاس لیے نہیں ہے کہ یہ صفات صرف روزے ہی رکھنے میں اور صرف رمضان ہی کے مہینے میں کام آئیں، بلکہ اس لیے ہے کہ انھی اجزا سے انسان کی سیر ت کا خمیر ہے۔ وہ فجور سے یکسر خالی ہواور اس کی ساری زندگی تقویٰ کے راستے پڑجائے۔ کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ اس مقصد کے لیے روزے سے بہتر کوئی طریق تربیت ممکن ہے؟ کیااس کے بجاے اسلامی طرز کی سیر ت بنانے کے لیے کوئی دو سرا مقصد کے لیے روزے سے بہتر کوئی طریق تربیت ممکن ہے؟ کیااس کے بجاے اسلامی طرز کی سیر ت بنانے کے لیے کوئی دو سرا مقصد کے لیے روزے سے بہتر کوئی طریق تربیت ممکن ہے؟ کیااس کے بجاے اسلامی طرز کی سیر ت بنانے کے لیے کوئی دو سرا